## (11)

## احریت کے دنیامیں غالب آجانے کے حقیقی معنی کیاہیں؟

(فرموده 2 ايريل 1943ء)

تشہد، تعوّذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا:

" یے زمانہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک غیر معمولی زمانہ ہے جس کی مثال پہلے زمانوں میں کسی جہت میں بھی نہیں ملتی۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس سے پہلے بھی بھی دنیا سیاسی مقاصد کے لئے ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئی۔ میر امطلب نہیں کہ سیاسی لحاظ سے اتحاد خیال بھی نہیں ہوا۔ یہ تو آج بھی نہیں۔ بلکہ میر امطلب بیہ ہے کہ سیاسی گھیوں کو سلجھانے کے لئے بھی اس سے پہلے ساری دنیا کے نمائندے اکھے نہیں ہوئے تھے۔ کسی زمانہ میں ایشیا میں سیاست کا زور رہا ہے اور ایشیائیوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ مگر اس وقت امریکہ ابھی دریافت ہی نہ ہوا تھا۔ افریقہ کے قبائل و حشی تھے۔ بور پ کا اکثر حصہ بھی جمدر دی اور حشی تھا۔ اور جو حصہ کسی قدر علم سے واقف اور بہرہ وور تھا اسے ایشیاسے کسی قسم کی جائل اور و حشی تھا۔ اور جو حصہ کسی قدر علم سے واقف اور بہرہ ور تھا اسے ایشیاسے کسی قسم کی میں بی مشورہ کر لیتے تھے۔ نہ یور پ اور افریقہ والوں سے پوچھتے اور نہ امریکہ والوں کو جانتے میں بی مشورہ کر لیتے تھے۔ نہ یور پ اور افریقہ والوں سے بوچھتے اور نہ امریکہ والوں کو جانتے میں بی مشورہ کر لیتے تھے۔ نہ یور پ اور افریقہ والوں سے بوچھتے اور نہ امریکہ والوں کو جانتے میں بی مشورہ کر لیتے تھے۔ نہ یور بھی مر کز سیاست ہو تاوہی سیاسی ممالک بھی مشورہ میں شامل نہ ہوتے تھے بلکہ اس زمانہ میں جو بھی مر کز سیاست ہو تاوہی سیاسی امور کو طے کر لیتا۔ جس زمانہ میں ہندوستان ترتی پر تھا جب بھی کوئی سیاسی سی مقوم کر تا یہاں کے راہے آپی

میں ہی مشورہ کر لیتے تھے۔ اور پھر کہا یہ جاتا تھا کہ ہم نے دنیا کے مسائل کو حل کر لیا۔ حالا نکہ نہ انہیں باقی دنیا سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی باقی دنیا کو ان سے۔ جب ایر ان بر سر اقتد ارتھا تو ایسے مشوروں میں ہندوستان کے کنارہ پر رہنے والے لوگوں میں سے کسی کو شامل کر لیا جاتا ہو گا یا بخارا و سمر قند کے رہنے والوں کو یا عر اق سے کوئی نما ئندہ آ جاتا ہو گا اور خیال کر لیا جاتا تھا کہ دنیا کی سیاسی گھیاں اس مجلس میں سلجھا دی گئی ہیں۔ حالا نکہ دنیا کے بہت قلیل حصہ کا اس سے تعلق ہو تا تھا۔ اور جب مصر میں مرکز سیاست تھا تو خو د مصر کے علاوہ اس کے اردگر دک ممالک مثلاً شام، سوڈان، ابی سینیا وغیرہ کو مشورہ میں بلالیا جاتا تھا۔ اور جب مشورہ کر کے کوئی بات طے کر لی جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ ساری دنیا اس مشورہ میں شامل ہوئی ہے۔ وہ زمانہ آج کی طرح بالکل نہ تھا۔ جب قریباً ہر ملک کے نما ئندے سیاسی مسائل کے سلجھانے کے لئے جبح طرح بالکل نہ تھا۔ جب اس قسم کی مثال کہ تمام دنیا کے لوگ جبح ہوئے ہوں پہلے نہیں ملتی۔

اقتصادی کیاظ سے بھی یہ زمانہ بالکل نرالا ہے۔ جس طرح آج ساری کی ساری دنیا تجارت میں شریک ہے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔ پہلے زمانہ میں تو کئی ممالک کی دولت کا دوسر ول کو علم ہی نہ تھا مگر آج چپہ چپہ کے حالات معلوم ہو چکے ہیں اور دنیا کی دولت کو بڑھانے کے لئے ہر گوشہ عالم اپنا حصہ دے رہا ہے۔ امریکہ گندم، تیل اور دوسری چیزوں کے ذخائر دنیا کے لئے پیش کر رہا ہے۔ جنوبی امریکہ اپنی لکڑیاں اور غلّے وغیرہ دنیا کو مہیا کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ ممالک جو پہلے معلوم بھی نہ تھے برابر حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان، چین، فار موسا اور فلپائن وغیرہ جنہیں پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا حتی کہ سائبیریا کے برفانی علاقے بھی جو برف کی وجہ سے بالکل جم جاتے ہیں وہ بھی اپنی اقتصادی دولت دنیا کے آگے رکھ رہے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آفریقہ کے اندر جو ذخائر ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور اس کا ایک ایک حصہ یا تو خود متمدن ہو چکا ہے اور یا متمدن ممالک کے ماتحت ہے۔ یورپ کے وحثی لوگ جو پہلے کپڑے پہننا بھی نہ جانتے تھے آج تہذیب و تہدن کا حجنڈ ااٹھائے ہوئے ہیں اور صرف اپنے آپ کو ہی مہذب و متمدن قرار دیتے ہیں۔ قطب شالی اور قطب جنوبی کے جزائر کہ جہاں ایک تھادنہ کی ہیں اور سرف کیا کوئی جماز نہ چہنا تھا اور جو چہنے کی کوشش کر تابر فائی تو دول سے گر اگر غرق ہو جاتا تھا۔ اسلے کوئی جماز نہ چہاں گوری کے جزائر کہ جہاں کوئی جماز نہ چہاں کوئی جماز نہ چہاں۔ قطب شالی اور قطب جنوبی کے جزائر کہ جہاں کیکھ کی کوشش کر تابر فائی تو دول سے گر اگر غرق ہو جاتا تھا۔

وہ بھی اپنی دولت اور ذخائر آج دنیا کی منڈیوں میں بھیج رہے ہیں اور دنیا کی چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں۔ پس کہنا پڑتاہے کہ اقتصادی لحاظ سے بھی بیر زمانہ بالکل نر الاہے۔

پھر اگر علمی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو بھی پیر زمانہ بالکل عجیب ہے۔ پہلے زمانہ میں علم صرف چندلو گوں تک محدود ہو تا تھا۔ اسلام نے چو نکہ علم حاصل کرنے کی تا کید کی ہے اس لئے اسلامی ممالک میں پڑھے لکھے لو گوں کی کثرت تھی باقی دنیامیں تعلیم بالکل نہ تھی۔ ہر عَلَّمه چندایک لوگ ہی لکھنے پڑھنے سے واقف تھے بلکہ لوگ لکھنا پڑھناضروری نہ سمجھتے تھے۔ عرب کو دیکھ لو، رسول کریم مَثَالْلَیْکِمْ سے پہلے کے زمانہ میں اہل عرب لکھنا پڑھنا ہتک سمجھتے تھے۔ امر اء میں سے چندلوگ لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے۔ تاسیاسی و تجارتی معاہدات اور خط و کتابت کی جاسکے۔اور آٹھ دس آدمیوں کو مقرر کر دیاجا تا تھا کہ وہ لکھنا پڑھناسکھ لیس باقی اسے ہتک سمجھتے تھے اور اس بات پر فخر کیا جاتا تھا کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ مگر آج علم حاصل کرنے کی خواہش اتنی ترقی کر گئی ہے لوگ اس کے لئے قیمتی سے قیمتی چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کا ایک خاندان بہت مخلص تھااور اسے لڑ کوں لڑ کیوں کو تعلیم ولانے کا اتنا شوق تھا کہ بعض د فعہ مجھے کہنا پڑتا تھا کہ آپ لو گوں نے کتابی علم کواتنی وقعت دےر تھی ہے کہ اس کے لئے آپ لوگوں کو اگر عیسائی بھی ہوناپڑے توشاید ہو جاؤ گے۔میری ان تنبیہات سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایااور گوعیسائی نہیں ہوئے مگر پیغامی ہو گئے ہیں۔ان کی لڑ کیاں جب زیادہ پڑھ گئیں توانہوں نے غیر احمد یوں سے ان کے رشتے کئے اور جب ہم نے اس پر گرفت کی توان کے لئے سوائے اس کے کوئی ٹھکانا ہی نہ تھا کہ پیغامیوں سے جاملیں۔ تو آج علم نہ صرف یہ کہ دنیامیں پھیل گیاہے بلکہ اسے حاصل کرنے کاشوق اتنابڑھ گیاہے کہ کوئی چیزاس ہے زیادہ قیمتی نہیں مسمجھی جاتی حتّی کہ بعض لوگ مذہب کو بھی اس کی خاطر حچبوڑنے کے لئے

یہ میر ا آج کا مضمون نہیں مگر مَیں ضمناً ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت میں بعض اور بھی ایسے خاندان ہیں کہ جو دنیوی علم یا نوکری کے لئے اپنی لڑکیوں کو پڑھانا اتنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ وہ خواہ بے پر دہ ہو جائیں، خواہ وہ غیر احمد یوں سے شادی کرلیں

اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بس اسی بات پر ناز کرتے ہیں کہ ان کی لڑکی ڈاکٹر بن گئی بی۔اے پاس کر لیااور –/150 ماہوار کی نو کری حاصل کر لی۔ان کا اور ان کے خاند ان کا نام خواہ احمدیت سے کٹ جائے اس کی انہیں کوئی پر واہ نہیں۔ وہ اسی پر بہت خوش ہیں کہ ان کی لڑی -/150 ماہوار تنخواہ یار ہی ہے اور یہ بھی بالکل نیانمونہ ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ پھر مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی یہ عجیب زمانہ ہے۔ ایسا عجیب کہ اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بیہ مثالیں ملتی ہیں کہ ایک نبی آیا، بعض او قات لو گوں نے اسے تلوار اٹھانے پر مجبور کیا اور اس نے تلوار اٹھائی۔ پھریہ بھی ہؤا ہے کہ ایک نبی آیا۔ الله تعالیٰ نے اسے کہا کہ تلوار نہیں اٹھانی۔ کچھ زمانہ تک امن کی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی مگر پھر وقت آیاجب اس نبی کی قوم اٹھی اور اس نے دنیامیں تغیر پیدا کر دیا مگر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا سے اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی اور اس کا نام مسیح رکھ دیا اور کہا کہ تم مسیح ہو اس لئے تلوار نہیں اٹھانی گر ایک متضاد بات جیسی که اور بہت سی متضاد باتیں اس زمانہ میں ہور ہی ہیں یہ کر دی کہ اس کا دوسر ا نام کر شن رکھ دیا جس کا زمانہ اس بات کے لئے مشہور ہے کہ اس میں ایک عالمگیر جنگ ہوئی تھی۔ جس کے متعلق ہند کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں کروڑوں لو گوں نے حصہ لیا۔ ہند و قوم میں مبالغہ کی بہت عادت ہے۔اس لئے ممکن ہے ہز اروں یالا کھوں سیاہی ہوں جنہیں کروڑوں بنادیا گیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس مبالغہ کو قائم رکھا تاجب دوسرے کر ثن کے زمانہ میں کروڑوں لوگ جنگوں میں شریک ہوں تو ایک مشابہت دونوں میں پیدا ہو جائے۔ پس اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک طرف تواللہ تعالیٰ نے ایک نبی کوامن کی اتنی تعلیم دی ہو اور دوسری طرف اس کے زمانہ کواپیا جنگوں کازمانہ بنادیا ہو۔ کوئی نبی پہلے ایسانہیں گزرا کہ اس کے زمانہ میں ایسی جنگیں ہوئی ہوں اور پھر اسے صلح کی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بالکل نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ اپنی جماعت کو بھی یہی حکم دو بلکہ دوسرے مسلمانوں میں بھی اعلان کر دو کہ آج مذہب کے لئے جنگ کرنے کی اجازت نہیں اور فرمایا کہ بیہ مسیح صلح کامسیح ہے۔<u>1</u> وہاں اسے کر ثن کہہ کریہ بھی قرار دیا کہ

وہ جنگ کا پیغامبر ہے۔2 گویا دو متضاد باتیں جمع کر دیں۔ایک طرف اسے صلح کا عظیم الشان پیغام دیااور دوسری طرف جنگ کا۔ گوزمانہ کے تقدم و تأخر سے بیہ دونوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں گر اس کی مثال پہلے کوئی نہیں ملتی کہ ایک نبی کے دونام ہوں۔ایک توصلح پر دلالت کرے اور دوسر اعظیم الشان جنگوں کی خبر دینے والا ہو۔ ایک ہی زمانہ میں دوروئیں زور کی جاری ہوں۔ ا یک طرف تو جنگ، جنگ، جنگ کی آوازیں آر ہی ہوں اور دوسری طرف صلح، صلح کی۔ د نیااس سے پہلے تبھی اس طرح دو کیمپوں میں تقسیم نہیں ہوئی۔ ایک کیمپ تو جنگ کی تائید میں اور دوسر اصلح کی تائید میں ہے۔ پہلے بے شک تبھی تبھی سکولوں میں طلباءاس قسم کی بحثیں کیا کرتے تھے کہ تلوار اچھی ہے یا قلم مگر آج تمام دنیا کے فلاسفر دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک زور دے رہاہے کہ صلح کے اصول مقرر کرنے چاہئیں اور دوسرایہ کہہ رہاہے کہ اس زمانہ کے معاملات صلح سے ہر گز طے نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف تلوار سے طے ہول گے۔ یہ بھی تضاد کی ہی حالت ہے اور تضاد کی حالت انسان کو ہمیشہ حیران کر دیتی ہے۔ ایک جیسے حالات اگر ہوں تو انسان حیر ان نہیں ہو تا۔ دوقشم کے ہوں اور امتیاز مشکل ہو جائے تو انسان ضرور حیران ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے ، اس سے معاملہ کرتے وقت ہم حیران نہیں ہول گے۔ایک اور کے متعلق پیۃ ہے کہ وہ دشمن ہے اس سے معاملہ کرتے وقت بھی ہم حیران نہ ہوں گے۔ مگر ایک شخص ہے جس کے متعلق دس آدمی ہمارے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہارا بڑا دوست ہے، ایبا دوست کہ شاید کوئی دوسر انہ ہو گا مگر دوسرے دس آدمی آ کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاراا تناسخت دشمن ہے،سخت مخالف اور کینہ ورہے۔ اس حالت میں ہم حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ متضاد باتیں ہیں۔ تواس زمانہ میں اس قدر متضاد باتیں پیداہو چکی ہیں کہ حیرت کاسامان اتنی کثرت سے پہلے تھی نہیں ہؤا۔ گریه سارے سامان جبیبا کہ قر آن کریم، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور ان خبر وں سے جو اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کی جماعت کے بعض لو گوں کو دیتار ہاہے ،معلوم ہو تاہے جماعت احمد یہ کی ترقی کی پنجمیل اور اس کے غلبہ کے لئے کئے جارہے ہیں اور جب طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے حالات ہماری قوت سے باہر ہیں اور دوسر ی

دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے ہیں تو بالکل حیران رہ جاتے ہیں۔ ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ جو ہزاروں عور تیں ہیں ان میں سے تمہارے لئے دلہن منتخب کی جائے گی مگر انتخاب تم نے نہیں کرنا بلکہ اس میں تم دخل بھی نہیں دے سکتے۔ تم چُپ کر کے بیٹے رہو ہم خود چُنیں گے۔ اب وہ شخص بیٹا ہے ، کبھی کوئی الیی عورت تجویز کی جاتی ہے جو اُسے پیند نہیں اور کبھی کسی الیی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جسے وہ پیند کرتا ہے اور ان سب باتوں کو دیکھ کروہ دل ہی دل میں گڑھتا ہے۔ اس کی رائے کو اس میں کوئی دخل نہیں حالا نکہ فیصلہ اس کے لئے کیا جارہا ہے۔ آج بعینہ یہی حالت ہماری ہے۔ یہ سارے انقلابات ہمارے لئے ہورہ ہیں مگر ہمیں خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ چُپ کر کے بیٹے رہواور دنیا کو یہ سب بچھ کرنے دواور طاہر ہے کہ ان حالات میں ہمارے لئے سوائے جیرت کے بچھ نہیں۔

مَیں نے اس سوال پر بہت غور کیا کہ خداتعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک طرف تو پہ سارے حالات ہمارے لئے ہیں اور دوسری طرف ہم بالکل بے بس ہیں بلکہ حکم ہے کہ بولنا نہیں۔ مَیں نے ان حالات پر غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیہ زمانہ ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت دلوں میں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ احمدیوں کے لئے ایسے حالات پیدا کر دے کہ ان کے دل مجبوراً خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ ان احمد یوں کے لئے جو صحیح معنوں میں احمدی ہیں۔ احمد یوں میں بعض توایسے ہیں کہ جو صرف احمد یوں سے مشابہت رکھتے ہیں جیسے انسان نماحیوان ہوتے ہیں۔ ان لو گوں کی حالت بالکل یہی ہے کہ کھایا، پیااور سور ہے۔ یازیادہ سے زیادہ کوئی چندہ لینے آیاتو کچھ دے دیا۔ان کی روحیں مُر دہ ہیں اور انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آیٹ کے مشن سے اس سے زیادہ دلچیسی کوئی نہیں۔ وہ بالکل مُر دے ہیں۔ گویا غیر احمدیوں کے قبرستان سے بعض مُر دے اٹھا کر احمدیوں کے قبرستان میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ پس جب مَیں احمدیوں کا ذکر کر تا ہوں تو میر ی مر اد ایسے احمدیوں سے نہیں ہوتی۔ پھر احمدیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کام کے لئے پیدا کیاہے مگر ایساسمجھنے والوں کے بھی آ گے دوجھے ہیں۔ایک حصہ تو وہ ہے جو بیہ سمجھتا ہے کہ احمدیت کا مقصد صرف بیہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں سے حکومت

لے کر احمدیوں کے حوالہ کر دی جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی غرض صرف ہے ہے کہ نقو کی جگہ خیر و کو بادشاہ بنادیا جائے۔ ایساخیال کرنے والے لوگ پوری طرح مُر دہ تو نہیں، ہیں تو زندہ مگر ان کی امیدیں اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ پس ایسے لوگ بھی در حقیقت مُر دہ ہی ہیں اور انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصل مقام کو نہیں سمجھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ نقو کو تخت سے ہٹا کر خیر و کو اس کی جگہ بھا دینے کے اصل مقام کو نہیں سمجھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ نقو کو تخت سے ہٹا کر خیر و کو اس کی جگہ بھا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء نہیں آیا کرتے۔ ایسی حکومتیں جو دین سے بھما دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء نہیں۔ اور ایسے مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ کے جاہل احمدیوں کو حکمر ان بنا دینا احمدیت کا مقصد نہیں۔ اور ایسے مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ کے انبیاء مبعوث نہیں ہؤاکرتے۔

ایک تیسر اگروہ احمدیوں کاہے جو سمجھتاہے کہ احمدیوں کے لئے باد شاہت مقدر نہیں بلکہ ایک عظیم الشان انقلاب مقدر ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احمہ یت کو دنیا میں بھیلا دے گااور طاقت احمد یوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تواس کا پیہ مطلب نہیں کہ حکومت اسی طرح جس طرح کہ اب دوسر وں کے ہاتھ میں ہے احمد یوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے گی بلکہ اس کامطلب بیہ ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر جسم کے گندے پھوڑے کو چیر پھاڑ کر صاف کرتااور گندہ مواد نکال کر اسے دھوتاہے اس طرح ایک وفت آنے والاہے جب احمد یوں کے ہاتھ میں نشتر دیا جائے گا اور وہ سر سے لے کر پیر تک جسم انسانی کو بھاڑیں گے اور ہر جگہ سے پیپ اور گندے مواد کو خارج کر کے اور دھو دھا کر صاف کر کے ٹانکے لگائیں گے اور صحیح معنوں میں احمدی وہی ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے۔ ایسااحمدی معلوم کرتاہے کہ قر آن کریم دنیا میں کس قشم کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور خوب سمجھتا ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں۔ رسول کریم صَلَّاتِیَّا کا مقصد کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا مشن لے کر آئے تھے اور کس قشم کا تغیر دنیامیں پیدا کرناچاہتے تھے اور اس تغیر کو پیدا کرنے کے صحیح ذرائع کیاہیں؟ اقتصادی طور پر کیا ذرائع اختیار کرنے چاہئیں کہ دنیاہے اس اقتصادی نظام کو منوایا جاسکے جو اسلام دنیامیں قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سے علوم ہیں جو مَیں سیکھول

تا کہ دنیا کو بھی اسی طرح سکھاسکوں۔وہ سائنس،اخلاق، فلسفہ غرضیکہ ہر شعبہ علم کے متعلق سوچتا ہے کہ انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق کرنے کے لئے کیا تبدیلیاں ضروری ہیں۔ وہ قر آن کریم، احادیث، حضرت مسیح موعود علیه السلام کے الہامات اور آپ کی کتب کا مطالعہ کرتا، ان پر غور کرتا اور ان میں سے ہیرے اور جواہر ات نکال کر ایک خوبصورت ہارتیار کر کے پہلے اپنی گر دن کواس سے مزیّن کر تاہے اور پھر ان لو گوں کے لئے جن کی تربیت اس کے سپر د ہونے والی ہے مزین کرنے کا سامان مہیا کر تاہے۔ ایسا شخص مُر دہ نہیں ہو سکتا جس نے کا نیں کھو د کر اور سمندر میں غوطہ لگا کر ہیرے اور موتی نکالنے ہیں۔ست اور غافل شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک ہَل چلا کر اینے کام کو ختم سمجھنے والا زمیندار سکول میں کیٹ (cat) پڑھا دینے والا مدرّس یاد کان پر دوسیر آٹااور ایک سیر نمک فروخت کرنے والا د کاندار کا نیں کھود کر اور سمندر میں غوطہ لگا کریہ موتی نہیں نکال سکتا بلکہ ایساانسان بالکل ناکارہ وجو د ہے۔ کام کا وجو د وہ ہے جو گو ہَل چلا تا ہے۔ مگر جب اس کا ہاتھ ہَل پر ہو تا ہے اس کا دل پیہ سوچ رہا ہو تا ہے کہ جب د نیا بدلے گی اور لو گوں کو پڑھانے کا کام میرے سپر د ہو گا تو مَیں اسے کس طرح سرانجام دول گا۔ وہ خیال کر تاہے کہ مَیں تو خو دیڑھا ہؤا نہیں ہوں دوسر وں کو کیسے پڑھاؤں گا۔ پھریہ سوچ کروہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کوپڑ ھناشر وع کر تااور باربارپڑھتا ہے۔ اور ان میں بیان فرمودہ تفسیر القر آن کو سیکھتاہے اور اس طرح اطمینان حاصل کر تاہے کہ اب میں دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہو سکوں گا۔

اس وقت تو بعض احمدیوں کی مثال اس پڑھان کی سی ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے ایک ہندو کو پکڑااور تلوار نکال کر کہنے لگا کہ کلمہ پڑھ۔اس نے پروٹسٹ کیااور کہا کہ ممیں تو ہندو ہوں مجھ سے کلمہ نہ پڑھوائیں۔ مجھے اپنے مذہب پر قائم رہنے دیں مگر پڑھان پر کوئی اثر نہ ہؤا۔اس نے کہا جو مسلمان کسی کا فر کو مسلمان کرے وہ جنت میں جاتا ہے۔اس لئے میں ضرور تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ ہندو نے بہت منت ساجت کی مگر اس نے ایک نہ سنی اور کہا کہ ایساموقع بار بار نہیں مل سکتا۔ میں کلمہ پڑھا کر چھوڑوں گا۔ آخر جب اس ہندو نے سمجھا کہ ایساموقع بار بار نہیں مل سکتا۔ میں کلمہ پڑھا کر چھوڑوں گا۔ آخر جب اس ہندو نے سمجھا کہ ایساموقع باد بار نہیں مل سکتا۔ میں کلمہ پڑھا کر چھوڑوں گا۔ آخر جب اس ہندو نے سمجھا کہ ایساموقع باد بار نہیں مل سکتا۔ میں کلمہ پڑھا کر جھوڑوں گا۔ آخر جب اس ہندو نے سمجھا کہ ایساموقع باد بار نہیں مل سکتا۔ میں کلمہ پڑھا کر جھوڑوں کا نہ تو اس نے کہا اچھا خان صاحب

یڑھاؤ کلمہ۔ تو پٹھان نے کہا کہ خوتمہارا قسمت خراب ہے ، کلمہ مجھے بھی نہیں آتا ورنہ آج تم ملمان ہو جاتے۔اس پٹھان جیسے احمد ی کسی کام نہیں آ سکتے۔ سیح معنوں میں احمدی وہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ احمدیت کے دنیامیں غالب آ جانے کے معنی پیر ہیں کہ بورپ ، امریکہ ، جایان ، چین ، غرضیکہ دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے مؤرخ، فلاسفر، سائنسدان لائے جائیں گے اور ان سے کہاجائے گا کہ یہ تمہارے شاگر دہیں ان کوپڑھاؤاور پھراس کے لئے تیاری کرتے ہیں۔تم میں سے ہرایک کوسو چناجاہئے کہ کتنے ہیں جو ان لو گوں کو پڑھا سکیں گے۔ بے شک ان کے اور تمہارے علوم میں فرق ہے مگر کیاتم لو گوں نے قرآن کریم،احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور کتب کو اس طرح یڑھ اور سمجھ لیا کہ ان بر ان کی خوبیاں ایسی اچھی طرح واضح کر سکواور ان کو دلا ئل سے قائل کر سکو کہ ان سے بہتر تعلیم کوئی نہیں ہو سکتی اور ان کو ایسے رہتے پر چلا سکو کہ جس کی عظمت سے وہ مرعوب ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ واقعی درست راستہ یہی ہے ہم اب تک جس راستہ پر چلتے رہے وہ صحیح نہ تھا۔ اگر ایباہے تو بے شک یہ خوشی کی بات ہے لیکن جولوگ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ وہ ایسانہیں کر سکتے تو انہیں یہ سمجھ لینا چا<u>ہ</u>یئے کہ یہ پیشگو ئیاں ان کے ذریعہ پوری نہ ہوں گی اور ایسے لو گوں کے لئے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ ایسے لو گوں کے دلوں میں تو کوئی احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیامیں کوئی تغیر ہو رہاہے۔انہیں صرف اتناہی پیۃ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور آٹا مہنگا ہو رہاہے یا بیہ کہ بیہ لڑائیاں اس لئے ہور ہی ہیں کہ موجو دہ حکمر انوں کی حکومتیں احمد یوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔جولوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی ہے و قوفی کی بات کرتے ہیں۔ کیا نھو کی جگہ خیر و کو بادشاہ بنا دینا ہی وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہونا حقدار ہے۔ گویا ایک جاہل اور ظالم بادشاہ کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک ظالم اور جاہل احمدی کو بٹھادینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کومبعوث کیا۔ ایسے بے و قوفوں کو یاد ر کھنا چاہیئے کہ تختوں کو بدلنے کے لئے دنیا میں نبی نہیں آیا کرتے۔ یہ تو جرنیلوں اور فوجی افسروں و ساہیوں کا کام ہے۔ یہ خیال کرنا کہ نبی اس لئے آیا ہے کہ تخت نشینوں کو بدل ے اور بعض ناکارہ باد شاہوں کو الگ کر کے ان کی جگہ اور ایسے ہی ناکارہ لو گوں کو د۔

جن کے سامنے نہ کوئی پروگرام ہو اور نہ جن کا کوئی مشن ہوسخت بے و قوفی کی بات ہے۔ اور پیا خیال کرنابالکل ایسی ہی بات ہے جیسے یہ خیال کر لیاجائے کہ نبی اس لئے آیاہے کہ پاخانہ صاف کر دے۔ بلکہ میرے نز دیک تو یاخانہ صاف کرنے کا کام اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ پس پیہ تہمی نہیں ہو سکتا کہ اس غرض کے لئے نبی آئیں۔ یہ خداتعالیٰ کی ہتک ہے اور جو احمدی ایسا خیال کرتاہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت نہیں کرتابلکہ خداتعالیٰ کی اور آپ کی دونوں کی سخت ہتک کر تاہے کیونکہ جو ایسا سمجھتاہے وہ گویایہ سمجھتاہے کہ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالٰی بھی اور اس کار سول بھی بے و قوف ہے کہ جو ایک نبی سے ایساکام کر انا چاہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ، رسول کریم مَثَالِثَیْرُ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت کرنے والا وہی ہے جو بیہ سمجھتا ہے کہ آپ کی بعثت کی غرض پیر ہے کہ دنیا کے خیالات، عقائد اور مذاہب میں ایساانقلاب پیدا کر دیاجائے کہ جسے پیدا کرنا اسلام کا مقصد ہے۔ اوریہی ایک الی چیز ہے جسے تسلیم کر کے ہم دنیا کے سامنے گر دنیں بلند کر سکتے۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مقصد کولے کر کھڑے ہوئے ہیں جو دنیامیں اور کسی کا نہیں۔ ایساہی احمد ی جو ان باتوں پر غور کر تاہے،ان حالات اور واقعات سے متاثر ہو سکتا ہے جو د نیامیں رونماہوتے رہے ہیں خواہ وہ میدان جنگ ہے دس ہزار میل کے فاصلہ پر کیوں نہ ہو خواہ وہ ہمالیہ کی چوٹی پر ساد ھو بن کر کیوں نہ بیٹھا ہؤاہواتنے فاصلہ پر بھی ان حالات کے اس پر ایسے اثرات ہورہے ہوں گے جو اس سیاہی پر بھی نہ ہوں گے جو گو میدانِ جنگ میں ہے مگر صرف اتناہی جانتا ہے کہ انگریز دس قدم بڑھے ہیں اور جر من بیس قدم پیچھے ہے ہیں لیکن جوان باتوں کو سمجھتا ہے جو میں نے بیان کی ہیں وہ خواہ میدانِ جنگ سے کتنی دور کیوں نہ ہو وہ خوب سمجھتا ہے کہ ہر شر انگیز طاقت کے بڑھنے سے اسلام پیچھے ہتا اور اس کے پیچھے بٹنے سے اسلام آگے بڑھتا ہے۔ باوجود ہمالیہ کی چوٹی پر ہیٹھا ہونے کے ہر شر ارت کے آگے بڑھنے پر اس کا دل اس سیاہی کی نسبت بہت زیادہ زور کے ساتھ دھر کتاہے جو گو میدان جنگ میں ہے مگر حقیقت سے آگاہ نہیں اور ہمالیہ کی چوٹی پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا دل زیادہ خوش ہو تاہے جب وہ دیکھتا ہے

پس اس وقت دنیا میں جو حالات و واقعات رو نما ہو رہے ہیں جب تک کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اہمیت کونہ سمجھے ان سے متاثر نہیں ہو سکتا اور صحیح نتائج بھی اخذ نہیں کر سکتا۔

اللّٰہ تعالٰی کے اس کلام سے جس کے ذریعہ وہ اپنے فضل و کرم سے و قناً فو قناً اطلاع دیتار ہتا ہے یہی معلوم ہو تا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو حالات رونماہو رہے ہیں وہ احمدیت کے نقطہُ نگاہ سے بہت اہم ہیں۔اسی سفر میں مُیں نے ایک رؤیا دیکھاہے جس سے مُیں سمجھتا ہوں کہ بیہ جنگ اب کئی شکلیں تبدیل کرنے والی ہے۔ جن میں سے بعض شکلیں اسلام کے لئے بہت خطرناک ہوں گی۔ اسی قشم کے اور رؤیا مَیں نے پہلے بھی دیکھے تھے مگر مَیں ان کو دو الگ الگ واقعات نہ سمجھتا تھالیکن اس رؤیا نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کی دو شکلیں نہیں بلکہ آگے پیچھے آنے والے الگ الگ واقعات ہیں۔اس تازہ رؤیا کو میں عام طور پر بیان نہیں کر سکتا اور شاید اس کا بیان کر نا حکومت کی مصلحت کے بھی خلاف ہو۔ اشارۃً صرف اتنا بتاتاہوں کہ مَیں نے دیکھاہے کہ پورپ کی دوطاقتیں ہیں اور ایک ایشیائی طاقت ہے۔ ایشیائی طاقت کا سر دار ایبامعلوم ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اس کے ملکی معاملات کے بارہ میں میر ا مشورہ بھی مفید ہو سکتاہے یا شاید اسے احمدیت سے کوئی دلچیبی ہے۔وہ اپنے ملک کے حالات بیان کر کے مجھ سے مشورہ یو چھتا ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ مَیں نے نے اسے کو کی مشورہ دیاہے مگریہ یاد نہیں کہ اس نے کیا یو چھااور میں نے کیا بتایا۔ صرف اتنااحساس ہے کہ اس نے کوئی مشورہ یو چھا ہے اور ممیں نے دیا ہے۔ پھر ممیں دیکھتا ہوں کہ ان دو بورپین کو متوں میں سے ایک کے نما ئندہ اور اس ایشیائی حکومت کے سر دار کے در میان حمیثی ہوئی ہے۔ دونوں جمع ہوئے ہیں کہ صورتِ حالات پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا کارر وائی کرنی چاہیئے۔ میں بھی وہاں گیا ہوں اور برے ہٹ کر کھڑا ہوں۔ اس مغربی حکومت کا نما ئندہ ایک کھلے میدان میں کسی پتھر پریاالی کرسی یا کوچ پر جس کی پشت نہیں بیٹھا ہے اور ایشیائی حکومت کاسر دار کھڑاہے اور اس سے بات کرتاہے کہ ہمارے ملک کے بیہ حالات ہیں۔ ہمیں کیا ہیئے۔ ایسامعلوم ہو تاہے کہ وہ اجتماع کسی معاہدہ کی بات چیت کے لئے یا آئندہ کے لئے

کوئی سکیم بنانے کے لئے ہے۔ دس بارہ گز ہٹ کر مَیں بھی کھڑ اہوں اور گفتگو سن رہاہوں۔ ایشائی حکومت کا نمائندہ اس مغربی حکومت کے نمائندہ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک کے فلاں فلاں علاقوں میں فلاں پورپین ملکوں کی فوجیس موجو دہیں جسے ہم پیند نہیں کرتے۔ ہمارا ملک آزاد ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کی فوجیں وہاں موجود رہیں۔ اس پر وہ یورپین حکومت کا نما ئندہ یو چھتا ہے کہ کیاتم نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ شمہیں چاہیۓ تھا کہ اس پر احتجاج کرتے۔ وہ جواب دیتاہے کہ ہم نے احتجاج تو کیاہے مگر وہ حکومت جواب دیتی ہے کہ یہ فوجیں ہم نے تمہارے فائدہ کے لئے رکھی ہیں۔ جب وہ یہ بات بیان کر تاہے تو مغربی کومت کا نما ئندہ حقارت کے ساتھ مسکرا تاہے جس کامطلب گویا یہ ہے کہ یہ کیسا ہے و قوفی کاجواب ہے،اسے کون مان سکتا ہے۔اس موقع پر وہ ایشیائی حکومت کاسر دار اس سے کہتا ہے کہ میں نے ان سے (مجھ سے ) بھی مشورہ لیا ہے اور انہوں نے (بیہ)مشورہ دیاہے مگر مجھے پھر پتہ نہیں کہ اس نے کیا بتایا کہ اس نے کیا مشورہ یو چھاتھا اور مَیں نے کیا دیا۔ اس پر اس مغربی حکومت کے نما ئندہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ اچھاان سے بھی تم نے مشورہ لیا ہے۔ پھر وہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا کریں اور کیانہ کریں۔ اس وقت مَیں صورت حالات کو یوری طرح معلوم کر کے گھبر اتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اب کسی اقدام کی ضرورت ہے۔ جو نہی یہ خیال میرے دل میں آتا ہے ایک صورت میرے سامنے نمودار ہوتی ہے جو معلوم ہو تاہے کہ خداتعالیٰ کا فرشتہ ہے اور وہ کہتاہے " دعاہے کام لینا ہی اچھا ہے، آخر وقت تومعلوم ہو گیاہے۔"اور مَیں معاً خیال کر تاہوں کہ در حقیقت دعاہے کام لینا ہی اچھاہے۔

اس رؤیا کے بعض جھے جو ممیں نے بیان نہیں کئے اور ان سے بعض دوسرے حصول کی تشریح ہو جاتی ہے۔ بہر حال جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ آئندہ بعض فتنے بہت زیادہ خطرناک آنے والے ہیں اور وہ اسلام کے لئے بہت زیادہ مضر ہوں گے۔ مگریہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جیسا کہ رؤیا میں فرشتہ نے بتایا ہے دعاسے کام لینا ہی اچھا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آخر وقت تو معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ

ا بھی وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ دعا کی قبولیت کے بھی مواقع ہوتے ہیں ۔ ا یک شخص کے لئے ہم د عاکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصدی پیہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی مگر پیہ بھی نہیں کہ اس کا پورا ہوناممکن نہیں ہے۔ کئی ایسے لو گوں کے ہاں جن کے پہلے لڑ کے نہیں ہوتے دعا سے ہو جاتے ہیں مگر پیر بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک مہینہ سے حالیسویں دن تک لڑ کی یالڑ کے کی شکل معین ہوتی ہے اور اس اثناء میں وہ تبدیلی کر دیتا ہے لیکن اگر ہم نویں مہینہ میں جبکہ جنین کے تمام زنانہ اعضاء مکمل ہو چکے ہیں بیہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لڑ کا دے تو بیہ وقت اس دعا کی قبولیت کا نہیں ہو گا یا کسی آدمی کا آخری وقت آپہنچا ہو۔ اسے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں، غرغرہ شروع ہو چکا ہو تو اس وقت اگر بیہ دعا کی جائے کہ بیہ پچ جائے تو بیہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہو گا۔ لیکن اگر آدھ گھنٹہ پہلے دعا کی جائے تو پچ سکتا ہے۔ گولوگ پیر سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ دعاہے بچاہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے بچناہی تھا۔ توایک وقت دعا کی قبولیت کا نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آخر وقت تو معلوم ہو گیاہے۔اس کے معنے یہی ہیں کہ جو وقت بتایا گیاہے اس کے فاصلہ سے معلوم ہو تاہے کہ ابھی دعا کا وقت ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو دور کر سکتا ہے۔ یا ان کی الیم شکل بدل سکتاہے کہ وہ اسلام اور احمدیت کے لئے مضر نہ رہیں۔ اس رؤیا کے بعض جھے مَیں نے بیان نہیں کئے جن سے مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے مگر بہر حال اس سے پیہ معلوم ہو تا ہے کہ دنیا میں ایسے تغیرات ہونے والے ہیں کہ جو عقلمند اور درد مند دلوں کو د ہلا دینے والے ہوں گے۔ اور گو وہ دنیوی اور جنگی نوعیت کے ہوں گے مگر احمہ یت اور اسلام کے لئے اتنا خطرناک اثر رکھنے والے ہوں گے کہ جسے دیکھ کر جنون کی کیفیت طاری ہو جائے مگر جو شخص نہ پیشگو ئیوں کو پڑھتا یا سنتا ہے نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد سے واقف ہے، نہ قر آن کریم یا احادیث کو تبھی پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے کوئی فرق نہیں۔ وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں مگر وہ جو جانتاہے کہ بیہ لڑائی صرف انگریزوں و جرمنوں کی نہیں یااتحاد بو

محور یوں کی نہیں بلکہ اس کے ہر ایک واقعہ سے وہ اثر قبول کر تا ہے جو اسلام اور احمدیت پر پر سکتا ہے۔ وہ اس نگاہ سے اس کو نہیں دیکھتا کہ دنیا کی قومیں لڑتی ہیں اور کوئی آگے بڑھتی ہے یا پیچھے ہٹتی ہے بلکہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ان قوموں کے پیچھے چیچھے خدا تعالیٰ کے فرشتے چلے آرہے ہیں۔ ان تمام تغیرات کو وہ آسمان کی طرف لے جاتا اور ان میں ایک روحانی جنگ کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ نادان انسان اسے دیکھتا اور حیران ہوتا ہے کہ یہ اتناکیوں متاثر ہورہا ہے کیونکہ وہ ان امور کو نہیں دیکھ سکتا جو دو سرے کی آئھوں پر وہ دور بین نہیں جو دو سرے کی آئھوں پر ہے دور بین نہیں جو دو سرے کی آئھوں پر ہے۔

پس مَیں جماعت کے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دعاؤں پر بہت زور دیں، بہت دعائیں کریں کیونکہ دنیامیں بہت بڑے انقلاب پیدا ہونے والے ہیں۔ اپنے لئے بھی بہت دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی انقلابی روح پیدا کر دے تاہم اس انقلاب کی اہمیت کو سمجھ سکیں جو ہمارے ذریعہ علمی، اقتصادی، سیاسی اور مذہبی لحاظ سے دنیا میں پیدا کیا جانا مقدر ہے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ، فلاسفر اور دیگر علوم کے ماہر تمہارے سامنے لائے جائیں گے ۔ وہ تمہارے شاگر د ہونے والے ہیں۔ پس اس وقت کے لئے تیاری کروایسانہ ہو کہ تم بھی پٹھان کی طرح کا کلمہ پڑھانے والے ثابت ہو۔وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اندر ایسا تغیر پیدا کرو کہ ایسا کلمہ پڑھانے کے اہل بن سکو جس قشم کا کلمہ پڑھانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مُنہ سے لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَهِه دينے كی تو كوئی حقيقت ہی نہيں۔ مُنہ سے کلمہ پڑھ لینا تووہی بات ہے جو پیغامی کہتے ہیں کہ جب کسی نے مُنہ سے کلمہ پڑھ دیا تو وہ کا فرکیسے ہو سکتا ہے۔ اگر محض مُنہ سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو سکتا ہے تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں۔ مگریاد رکھو مُنہ ہے کوئی لفظ ادا کر دینا کوئی بات نہیں۔ جس کلمہ ہے انسان مسلمان بن سکتا ہے وہ کلمہ کی اصل حقیقت ہے جسے اگر تم سمجھتے ہو تو تم دنیا کے استاد بن سکتے ہولیکن اگر خود نہیں سمجھتے تو دوسروں کو کیا سکھاؤ گے۔ صرف مُنہ سے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تو مصری اور عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کے عیسائی بھی تم سے بہت اچھا کہہ سکتے ہیں

یِی ان کی مادری زبان ہے گر مُنہ سے کہہ دینا کوئی بات نہیں۔اصل حقیقت کو پیچاننا ہے۔ پس اسے سکھو اور دو سروں کو سکھانے کی تیاری کرو۔ اور بہت دعائیں جب دنیا میں تغیر پیدا ہو توتم سوئے ہوئے نہ پائے جاؤ بلکہ جاگتے اور مستعد پائے (الفضل14 ايريل 1943ء)

<u>1</u>:ضميمه تحفه گولڙويه روحاني خزائن جلد17 صفحه 77 <u>2</u>: تذكره صفحه 381 ایڈیشن چہار م